افتتاحی تقریرِ جلسه سالانه • ۱۹۳۰ء

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمر خلیفة المسیح الثانی

## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رُسُوْلِهِ الْكُرِيْم

## بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## افتتاحی تقریر جلسه سالانه ۱۹۳۰ء

(فرموده ۲۷ دسمبر ۱۹۳۰ع)

تشتر ' تعوِّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:۔

اللہ تعالیٰ کاففل اور احمان ہے کہ اس نے اسلام جیسا نہ جب جمیں عطافر مایا اور قرآن جیسی کتاب جمیں بخش ۔ یہ وہ نعت اور وہ خزانہ ہے جس کی نبست وی اَ هَدَ قُل المَسّادِ قِیْنَ خُود فرما یَا ہے اگر سب جِن وانس بھی جمع ہو جا ئیں تب بھی اس قسم کا نزانہ تیار نہیں کر کتے ۔ له معمولی انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں دنیا میں بہت قیت پاتی ہیں۔ ایک مصور چند رنگ جمع کر دیتا ہے جو قدرتی نظاروں کی خوبصورتی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خالق نہیں بلکہ وہ نقال ہو یا ہے گراس کی نقلیں بھی اچھی بنی ہوئی تمیں چالیس لاکھ کو بِک جاتی ہیں۔ ایک انسان جو تصویر بنا یا گراس کی نقلیں بھی اچھی بنی ہوئی تمیں چکھ در خت ہوتے ہیں 'کمیں کی ندی کے بنے کا بنان دی کھوں کے بنے کا نظارہ دکھایا جا تا ہے 'کمیں بہاڑ کی چوٹیاں برف سے ڈھی ہوئی دکھائی جاتی ہیں 'گویا خدا تعالیٰ کی بیدائش کے وہ حصے جو ہماری آ کھوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کا بھی اس تصویر میں کرو ژواں بیدائش کے وہ حصے جو ہماری آ کھوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کا بھی اس تصویر میں کرو ژواں ہمارے لئے گری سے نجول پھل پیدا ہو سکیں یا کی قرب نہیں بائی پہنچاتی ہے 'نہ ان بہاڑوں کی چوٹیاں اس سے پھول پھل پیدا ہو سکیں یا کی قسم کاغلہ اس سے حاصل کیا جا سکے وہ خد اتعالیٰ کی گلوت اس سے پھول پھل پیدا ہو سکیں یا کسی قسم کاغلہ اس سے حاصل کیا جا سکے وہ خد اتعالیٰ کی گلوت اس سے پھول پھل پیدا ہو سکیں یا کسی قسم کاغلہ اس سے حاصل کیا جا سکے وہ خد اتعالیٰ کی گلوت اس سے پھول پھل پیدا ہو سکیں یا کسی قسم کاغلہ اس سے حاصل کیا جا سکے وہ خد اتعالیٰ کی گلوت اس سے تعال حصہ کی نقل اور تصویر یا نظارہ ہو تا ہے گروہ جتنا اصل نظارہ ہے کہ بعض تصاور ہی تا ہا ہے اتی ہی اس کی قیمت بوحق جا بیاں تک کہ میں نے بتایا ہے کہ بعض تصاور کیک تھیں تھیں کہ جو تھیں تھیں جا وہ ایک تھیں۔ ان ہو تے جو کھن نقل ہو تی جا ہیں جی دو محض نقل ہوتی ہے اور ایک تھیں۔ اس کی جا جا تھی ہیں۔ لیکن انسانی صنعت جو محض نقل ہوتی ہے اور ایک تھیں۔ اس کی جا وہ کین انسانی صنعت جو محض نقل ہوتی ہے اور ایک تھیں۔ اس کی جا تھی ہیں۔ لیکن انسانی صنعت جو محض نقل ہوتی ہے اور ایک تھیں۔

نمایت ہی قلیل حصہ کی نقل ہوتی ہے وہ اگر اتی قیت پاتی ہے تو وہ چیز جس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تمام جِنّ اور اِنس مل کر بھی کو شش کریں تو اس کے مقابلہ کی چیز پیدا نہیں کر سے بلکہ اس کے مقابلہ کی پیدا کرنا تو الگ رہا اس کے کسی حصہ کی نقل بھی نہیں کر سے وہ کس قدر فیتی ہو سے ہے ۔ مثل کے معنی تصویر کے ہوتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے روحانی سلسلہ جسمانی سلسلہ جسمانی سلسلہ جسمانی سلسلہ جسمانی سلسلہ جسمانی چیزوں کی تصویر بھینچ سے ہو گرمیہ ہم روحانی چیز پیش کرتے ہیں تمام کے تمام مل جاؤاور اس کی تصویر بناؤ ۔ اصل کے مطابق بنانا تو تمہارے لئے جسمانی سلسلہ میں بھی ممکن نہیں ہے تم نقل ہی کر سکتے ہو گرتم اس کی نقل بھی نہیں کر سے تا تو ہیں سلسلہ علی کی اس جسمانی سلسلہ میں بھی ممکن نہیں ہے تم نقل ہی کر سکتے ہو گرتم اس کی نقل بھی نہیں کر سے تا ہو کہ اس نے ہمیں اسلام جیسانہ بہاور قرآن جیسی کتاب عطاکی ۔ اس کی وجہ سے جب یہ پاک کلام دنیا ہے اُٹھ گیا تو اس نے پھر عطاکیا ۔ وہ کلام جس کے متعلق کما گیا تھا کہ جِنّ و اِنس مل کر بھی اس کے کسی جھے کی تصویر اور نقل پیش نہیں کر سے ۔ اس میں مسلمان کملانے والوں اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو ہزاروں عیب دکھائی مسلمان کملانے والوں اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو ہزاروں عیب دکھائی معذرت پیش کر سکیں ۔ وہ کو آن کے متعلق اچھی معذرت پیش کر سکیں ۔

معذرت پیش کرسیں۔
سرسید احمد صاحب علی گڑھ کالج کے بانی جن کی تعلیم کوشٹوں کی ہم قدر کرتے ہیں اور
سیھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک حد تک خدمت کی ان کی غربی لحاظ سے پوزیشن یمی
سیھتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف سے معذرت پیش کرنے میں قابل سیھتے جاتے اور ان کی معذرت یمی
ہوتی کہ وہ کہتے قرآن میں پرانے زمانہ کی باتیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کی گئی
ہیں جو جابل تھے۔ اہل یو رپ کو ان کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح سید امیر علی صاحب
مسلمانوں کے دو سرے مشہور لیڈر تھے۔ ان کے متعلق بھی یمی بات کہی جاتی کہ وہ اسلام کی
طرف سے بہت اچھی معذرت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں جمال ملا تکہ کا لفظ آیا اس
طرف سے بہت اچھی معذرت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں جمال ملا تکہ کا لفظ آیا اس
کے متعلق انہوں نے کمہ دیا کہ یو رپ کے لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہئے پہلے زمانہ کے
لوگ اس قتم کی مخلوق مانا ہی کرتے تھے انہی کے خیالات کو یڈ نظر رکھ کر قرآن میں یہ ذکر آگیا
ہے۔ اس طرح پردہ و غیرہ کے متعلق کہتے کہ یہ اس زمانے کے لئے تھاجب کہ تہذیب نے اتی
ترقی نہ کی تھی۔

غرض اسلام کے بہترین خادم بلکہ محن وہ لوگ سمجھے جاتے تھے جو قر آن کریم کی خیالی غلطیوں اور وہمی تقصیروں کا ازالہ اپنی باتوں سے کرتے تھے۔ اس ماحول اور ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک نبی بھیجاجس نے قرآن کریم کو اس کی اصل شکل میں پیش کیااور بتادیا کہ جہاں چاہوا ہے لے جاؤ کوئی نہیں جو اس کامقابلہ کرسکے اور اس کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت کرنے کی جرأت رکھے۔ یہ تو ایک بم ہے کہ باطل کی جتنی بھی بڑی سے بڑی عمارت پر اسے گراؤ اسے پاش پاش کر دے گا۔ اس کی طرف سے کسی قتم کی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ معذرت تو بیار اور ناکارہ کی طرف سے کی جاتی ہے مگروہ کلام جو دنیا کے لئے ہدایت لے کر آیا اس کی طرف ہے معذرت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو خدا تعالیٰ کے نوراور اس کی برکتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے سامنے دنیا کو ضرورت ہے کہ معذرت پیش کرے جو ظلمت اور گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ پھراس کے سامنے دو سری ندہبی کتابوں کو ہاتھ جو ژنے چاہئیں اور کہنا چاہئے اب ہماری زیادہ پردہ وری نہ کی جائے۔ پس اس کلام کاتوبیہ مرتبہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم کے انسان آتے اور کہتے ہم جمالت میں مبتلا ہیں تم خدا تعالیٰ کا کلام ہو ہاری دشگیری کرو اور ہمیں ظلمت کے گڑھے سے نکالو۔ قرآن کو کسی قتم کی معذرت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس کا تو ایک ایک لفظ عقل' نقل' تاریخ' جغرافیہ' سائنس غرض دنیا کے ہرعلم ہے درست ثابت ہو تاہے۔

غرض خدا تعالی کا ہم پر یہ فضل ہوا کہ اس نے ہمارے زمانہ میں ایک ایباانسان بھیجا ہو دوبارہ دنیا میں قرآن لایا پھراس کا ایک فضل یہ ہوا کہ ہم لوگ جو علم کے لحاظ ہے 'عقل کے لحاظ ہے ' تجربہ کے لحاظ ہے ' ظاہری سامانوں کے لحاظ ہے دنیا میں نمایت ہی کمزور ہیں بلکہ بغیر مبالغہ ہم کمہ سکتے ہیں کہ اگر اس چیز کو ہم سے جُدا کر دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے مامور نے ہمیں عطاکی ہے تو ہم دنیا میں بدترین خلائق کملانے کے مستحق ہیں۔ گرباوجود اس کے کہ ہم بدترین خلائق ہیں اور انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں آج کل کی متمدن کملانے والی قومیں جائل' وحثی اور بدتہذیب کہتی ہیں ہم میں سے ہی خدا تعالیٰ نے ایسے آومیوں کو پُخنا جنہوں نے مہدّب کملانے والی اقوام کو ہدایت' علم و عرفان دیا اور ممدّب قومیں ہماری باتوں کے آگے مرسلیم خم کر رہی ہیں۔ وہ قومیں جو ہمیں غیر مہذب کہتی تھیں اور اب بھی دو سروں کو عیر مدّب اور وحثی ہی کہتی ہی وہ خواہش کرتی ہیں کہ ہم سے تہذیب اور روحانیت سکھیں اور

ہم ان کے لئے علاء بھیجیں۔ یہ اللہ تعالی کا محض فضل اور رحمت ہے۔ ہاری کوئی قربانی 'کوئی ایثار 'کوئی اخلاص اس کابدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے ماتحت ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ نہ ابتداء میں ہمارا کوئی عمل اس فضل کے نازل ہونے کا باعث ہوا اور نہ کوئی انتہائی عمل اس کابدلہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں آؤ ہم خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں اور جمال سے بے مائلگے اتنا کچھ ملاہے وہاں ہے مانگ کر دیکھیں کہ کتناماتا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر دعا کریں کہ جس طرح خدا تعالی نے محض اپنے فضل ہے ہمیں اس کام کے لئے چُنا ہے'ای طرح اس کے کرنے کی ہمت اور طافت بھی عطا کرے اور توفیق بخشے۔ ہمارے کاموں میں برکت دے کیونکہ جب تک خدا تعالی آسان پر نہ جاہے زمین میں اس کے فرشتے اوگوں کے قلوب نہیں کھولتے۔ ہم لوگوں کے کانوں تک خدا اور اس کے رسول کا کلام پہنچا کیتے ہیں گر دلوں تک نہیں پہنچا کتے۔ حالا نکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب تک پہنچا ئیں۔ یہ خدا تعالی ی کرسکتا ہے۔ اور اس کی مدداور تائیہ سے می ایسا ہو سکتا ہے۔ پس پیشتراس کے کہ جلسہ شروع ہو میں احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اعمال اور اقوال میں برکت دے 'ہمیں اپنے فضل کے سامیہ کے پنچے رکھے ' فرشتے آسان سے ہماری تائید اور نفرت کے لئے نازل کرے ' ہم کمزور ہیں ہمیں طاقت عطا کرے ' ہم ضعیف ہیں ہمیں توانائی بخشے ہم جابل میں ہمیں علم دے 'ہم بے عمل میں ہمیں اعمال حسنہ کی تونیق دے 'ہم دنیا کے مقابلہ میں نہتے ہیں وہ ہمیں کامیابی کے سامان عطا کرے تاکہ ہم اس عظیم الثان جنگ میں کامیاب ہوں جس کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ دنیا اس وقت ناپا کی اور غفلت میں مبتلا ہے' جمالت اور ظلمت کے گڑھے میں گری ہوئی ہے' شیطان اپنی ساری فوجوں کے ساتھ مقابلہ میں کھڑا ہے' ہم باوجود نمایت کمزوری اور ناتوانی کے اس کے مقابلہ کے لئے منتخب کئے گئے ہیں خدا تعالی اپنا خاص فضل نازل کرے تب ہی ہم کامیاب ہو کتے ہیں۔ ہمیں اپنے فضل سے خدا تعالی ایس کامیابی عطا کرے کہ دنیا ہماری کمزوری اور ناتوانی کو دیکھتی ہوئی پکار اٹھے کہ

ے خدا تعالی الی کامیابی عطا کرے کہ دنیا ہماری کمزوری اور ناتوانی کو دیکھتی ہوئی پکار اٹھے کہ پید کسی انسان کا کام نہیں بلکہ خدا تعالی کا ہی ہے اور اسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ة والسلام کو دنیا کی اصلاح اور بهتری کے لئے بھیجا۔

دعا سے پہلے میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اجتماع کاموقع ہے اور اس پر اس بات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ة والسلام کے متعلق بات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ة والسلام کے متعلق

فدانعالی کا الهام ہے لا نُبُقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْوِیَاتِ ذِکْواً الله که ہم تیرے لئے رسوائی والی کوئی بات باتی نہ چھوڑیں گے حضرت میے موعود علیہ العلوٰة والسلام پر مخالفین کی طرف سے ایک بہت بردا اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ آپ کا ایک بیٹا آپ کے سلسلہ میں شامل نہیں۔ خالف کہتے آگر مرزا صاحب سچے ہوتے تو ان کا بنا بیٹا کیوں نہ انہیں مانا۔ اگرچہ یہ کوئی ایسااعتراض نہیں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰة والسلام کی صدافت پر حرف آسکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صدافت بر حرف آسکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ان کو نہ مانا تھا اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی صدافت باطل نہیں قرار دی جا حتی۔ پس مخالفین کا یہ اعتراض محض جمالت اور نادانی کی وجہ سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دور کر دیا اور ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا چنانچہ کل مرزا سلطان احمہ صاحب میری بیعت کر کے جماعت احمد یہ میں داخل ہو گئے اور اس طرح بھی دشمن کا منہ بند ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰة والسلام کا کوئی بیٹا آپ کی جماعت میں داخل ہوگئ ہے ماری کی ساری کی ساری کی ساری اولاد جماعت میں داخل ہوگئ ہے۔

اس پر تمام مجمع نے نمایت بلند آواز سے حصرت خلیفة المسیح الثانی کے حضور مبار کباد پیش کی۔اور حضور نے "خیر مبارک" کما)

ایک بات کاذکر کرنای اپنی تقریر میں بھول گیا تھا اور وہ یہ کہ پچھلے ہفتہ دو دفعہ میں نے دو روئیا دیکھے ہیں۔ جن میں ایسے ظلارے دکھائے گئے جو مخفی ابتلاء کا پہر دیتے ہیں۔ ایک روئیا تو میں نے آج سے پانچ دن قبل دیکھا۔ ایک پرسوں۔ میں ان کی تشریح نہیں کر آ۔ یہ منع ہے کیو تکہ منذر روئیا کا بیان کرنا بعض او قات اس کے پورا کرنے کا موجب ہو جا آ ہے لیکن انتا بتا دیتا ہوں آ کہ دوستوں کی توجہ دعا کی طرف ہو کہ ایک حملہ حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام پر کیا گیا اور ایک مجھ پر۔ اللہ تعالی کے فضل اور احسان سے مُبرم تقدیر بھی ٹی جایا کرتی ہے۔ احباب دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے فضل اور رحم سے ہر قتم کی مشکلات دور فرمائے اور ہر شم کے انتلاؤں سے جماعت کو محفوظ رکھے آ کہ ہم عمر گی اور آسانی سے اس کے سلملہ کی خدمت کرسکیں۔

(الفضل کی جنور تی اس ای

ائع بنی اسر بیل:۸۹ ۳ سک صفر دسمایط

ع تذكره صفحه ۵۳۸-ایدیش چهارم